

# فريضة دعوت وتبليغ

مصرف

شیخ الاسلام حضرت علامه سید محمد مدنی اشر فی ، جیلانی مدظله العالی حضور محدث اعظم منده

57

مولا ناابوجما ومحمر مختاراً شرفي مدخله العالى

ركن مركز تحقيقات النصوص الشرعيه والثقافة الاسلاميه ،نورمسجد كاغذى بازار ، بينها در ،كرا جي -

ناشر جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان

# فريضهٔ مدعوت و تبليغ

# عرض ناشر

آئے عالم اسلام پرایک عجیب کیفیت طاری ہے ایسے ایسے ابن الوقت قسم

کاوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جواپنے آپ کو بلخ اسلام کہہ کرسید ھےساد بے لوگوں کو

مراہی و بے دینی کی راہ پر ڈالنے میں ذرہ برابر پس و پیش نہیں کرتے ۔ اسلاف کی

نظامیر و کتب کے ذخیروں کو پس پشت ڈال کر ایک نعرہ بلند کرتے ہیں کہ قرآن

وحدیث کو مجھنا ہرایک کے لیے صرف درس من کریا تحت اللفظ ترجمہ پڑھ کرممکن ہے

طالانکہ وہی لوگ دنیوی اعتبار سے تعلیم حاصل کرنے میں سالوں کی محنت و کاوش کے

قائل نظر آتے ہیں اسی طرح کی باطل تحریکیں جب بھی اٹھیں علاء تق نے جواب دے

تائل نظر آتے ہیں اسی طرح کی باطل تحریکیں جب بھی اٹھیں علاء تق نے جواب دے

کراہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔

فی زمان قرآن اوراسلام کے نام پر بعض جماعتوں نے اہل ایمان کا ایمان المان مادہ کوئی سے خرید نے کی کوشش کی اورلوگوں کو اکسایا کہ ہر بندہ تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکتا ہے اوراس میں کسی اہل علم کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی تفییر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے بلکہ جوظا ہری معنی نظر آتے ہیں اس پر عمل پیراہوں اور حَد اُو اُو اُحَد اُو اُ اَحَد اُو اُلَّ عَد یَث کا مصدات بن کراہ ہوں گے اور گراہ کریں گے "والی حدیث کا مصدات بن کراہ ہے گہری کھائی کا انتظام کریں۔ (العیاذ باللہ)

جمعیت اشاعت المسنّت کے شعبہ نشر واشاعت نے اس کتاب کوشائع کرنے کا اہتمام کیا ہے تا کہ عوام المسنّت کوفریضہ دعوت و تبلیغ کے اصل منصب سے آگاہ کیا جاسکے۔ یہ جمعیت کے تحت شائع ہونے والی 139 ویں کتاب ہے۔

نفط

محد مختارا شرفی غفرله

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلصَّلُوةُ وَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

نام كتاب فريضة دعوت وتبليغ

مصنف : شخ الاسلام حضرت علامه سير محمد في اشر في جيلا في مد ظله العالى

جانشين حضور مدث اعظم منده

تخ تج تح مولاناابوهمادمحم مختاراشرفی

ركن مركز تحقيقات النصوص الشرعيه والثقافة الاسلاميير

يروف ريدنگ نمفتي محمة عطاء الله يمي

رئيس دارالا فآء جعيت اشاعت المسنت

وركن مركز تحقيقات النصوص الشرعيه دالثقافة الاسلاميير

ضخامت : ۴۰ صفحات

تعداد : ۲۰۰۰

تنطباعت : شوال ٢ ١٣١ م برطابق نومبر 2005ء

سلسلهاشاعت : ۱۳۹

会介 产 会会

# جعيت اشاعت المستنت بإكستان

نورمىجد كاغذى بازار، يىٹھادر، كراچى \_74000 فون: 2439799

# بِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

# " پیش لفظ "

کتاب "فریضہ دعوت و تبلیغ" کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب مجھ سے نہیں، اس کا جواب مجھ سے نہیں، بلکہ مندرجہ ذیل عقائد اور پالیسی رکھنے والے خودساختہ مبلغین کی گفتگو اور ان کے بندارعلم کوسامنے رکھتے ہوئے کتاب مذکور کو پڑھ کرخودہی لے لیجئے۔ ان کے بندارعلم کوسامنے رکھتے ہوئے کتابیں بلکہ ہدایت کے لئے کافی ہے۔ (۱) قرآن حکیم نجات کے لئے نہیں بلکہ ہدایت کے لئے کافی ہے۔

(تفهيمات:صفحه ٣٢١)

- (۲) میرے نزدیک صاحب علم آ، می کے لئے تقلید ناجائز اور گناہ، بلکہ اس ہے بھی ا جھشدید ترچیز ہے۔ (رسائل ومسائل: سفی ۲۲۲)
- (۳) وہابیت ہے بیخے کا اہتمام نہ لیعنہ لوگوں نے درحقیقت مسلمان کے لئے یہ . دوسرانام تجویز کیا ہے۔ (تر جمان القرآن سفحہ ۲)
- (۴) ہمارے کٹریجراور کام کودیکھنے نے بعد جو مخص اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ بیابن عبدالوہاب نجدی کی تحریک ہے۔ یا آئے چل کرہی کچھ بن جائے گی تو وہ اپنی رائے کا مختار ہے۔ ہم کی شخص کورائے رکھنے کے اختیار سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ (ترجمان القرآن: جون ۲ ۱۹۷، سفی ۵۷)
- (۵) پنیمبروں کوعمل کی وجہ سے فضیات نہیں عمل میں تو بعض امتی پنیمبر سے بڑھ جاتے ہیں۔(مدینہ بجنور: کیم جولائی ۱۹۵۸ء)
- (٢) لفظ "رحمة للعالمين "صفت خاصر سول الله الله الله المحلي الله المحلي (١) فقط المحمد المعلم المحلي (قاوى رشيديد: جلد ٢ م صفحه ٩)

(2) سن لوحق وہی ہے جورشیداحمد کی زبان سے نکاتا ہے اور بہتم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت ونجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ ( تذکرة الرشید: جلد ۲ مسفحہ ۱۷)

(۸) میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے گواس سے شورش ہوگی مگر تو تع ہے کہ اڑ جھڑ کرخود میک ہوجا کیں گے۔ (حکایات اولیاء صفحہ ۷)

(قارئین، اس بات کا خیال رہے کہ بیاڑائی بھڑائی گذشتہ ۱۵۰ سال سے امت میں چل رہی ہے اورختم ہونے کی کوئی سبیل نظر نیس آتی )۔

(۹) یہ وی کرنا میجے نہیں ہے کہ بخاری میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو بھی جوں کا توں بلاتقید قبول کر لینا چاہئے۔اس سلسلہ میں یہ بات بھی جان لینے کی ہے کہ کسی روایت کے سندا صحیح ہونے سے بیلاز منہیں آتا کہ اس کانفس مضمون بھی ہر لحاظ سے میچ اور جوں کا توں قابل قبول ہو۔

کو اس کانفس مضمون بھی ہر لحاظ سے میچ اور جوں کا توں قابل قبول ہو۔

(رسائل ومسائل صفح ہو)

(۱۰) اسلام میں ایک نشاۃ جدیدہ کی ضرورت ہے۔ پرانے اسلامی مفکرین و محققین کاسر مایداب کا منہیں و سے سکتا۔ (تنقیحات: صفحہ ۱۵)

(۱۱) ایک گله بانی اور سوداگری کرنے والے ان پڑھ بادیتشین کے اعدر ایکا یک اتنا ملم، اتنی روشنی ، اتنی طاقت ، ایستے کمالات ، اتنی زبردست تربیت یافتہ تو تیں پیدا ہوجانے کا کون سافر ربعیتھا۔ (تھیمات: ۲۱۰)

(۱۲) نبی ہوئے ہے پہلے تو حضرت موی علیہ السلام ہے بھی ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا کہ اُنھوں نے ایک انسان کوتل کر دیا تھا۔ (رسائل ومسائل ۳۱) جمعے یہ عرض کرنے میں کوئی باک نہیں کہ قوم کو علمی اور فکری میٹر دینے کے بعائے نیم خواندہ مولوی حضرات نے اپنی رٹی رٹائی تقریروں کے ذریعہ قوم کو نعروں کی معنی گرج عطا فرمائی ، جعلی پیروں نے جھاڑ بھونک، اور تعویذ گنڈوں سے اپنی شکم پروری وتن آسانی کا بندوبست کیا، ماڈرن سجادگان نے اسلاف کے طریقہ گار کوچھوڑ کر بیت فوق کی کا بندوبست کیا، ماڈرن سجادگان نے اسلاف کے طریقہ گار کوچھوڑ کر بیت فوق کو اپنالیا۔ اور اپنی خانقا ہوں کی اصلاح وتر بیت کوقصہ پارینہ بنا ڈالا۔ وہ علماء جوضح معنوں میں وارث النی بھی ہیں خال خال پائے جاتے ہیں۔

عَنُ اِبُنِ عُمَر هُ عَنِ النَّبِيُ النَّبِيُ اللَّهِ أَوُ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"(١)

یعنی، جس نے غیر اللہ کے لئے کوئی علم حاصل کیا (یا فرمایا) جس نے کوئی علم اس لئے حاصل کیا کہ اس سے اس کا ارادہ خدا کے علاوہ کوئی اور ہے، تو اسے اپنا

(۱) اس حدیث کوامام ترندی نے "جامع الترندی" کے تناب العلم، باب ما جاء فیمن بطلب بعلمه اللدنیا (برقم ۲۱۵۵) میں اورامام بیعتی نے "السنن الکبری" اور ابن ماجہ نے "الکامل " میں روایت کیا ہے۔ اس طرح مناوی نے "فیض القدیر" میں ذکر کیا ہے۔

# فريضة دعورت و تبليغ

(۱۳) اس اسرائیلی چرواہے کو بھی دیکھئے جس سے دادی مقدس طوی میں بلا کر باتیں کی گئیں۔(مودودی حقائق ۱۲ بحوالة تعبیمات ۲۴۹)

(۱۳) نی کی کوعرب میں جوز بردست کامیابی ہوئی اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو عرب میں بہترین انسانی موادل گیا تھا جس کے اندر کیریکٹر کی زبردست طاقت موجودتھی اگر خدانخو استہ آپ کو بودے، کم ہمت، ضعیف الارادہ اور ناقابل اعتمادلوگوں کی بھیٹر مل جاتی تو کیا پھر بھی دہ نتائج فکل سکتے تھے؟

(اخلاقی بنیادیس۲۱)

(١٥) ان سے کہواللہ اپن جال میں تم سے زیادہ بہتر ہے۔

(تفهيم القرآن پاره ااركوع ٨)

🖈 🥏 جوراه تو د کھا کیں دین کی تمران کی منز ل حکومت و امارت ہو۔

ہوں ہوں گئر ہے ۔ مول۔

جواینے ذریعہ روزگار کے لئے تجدیں بنائیں، چاہے وہ "مسجد ضرار" کی مثال ہی کیوں نہ بن جائیں۔

🖈 جن كول وفعل مين تضاد پاياجائـ

ایسے اشخاص یا ان کے ایجنٹ ومتبعین جن کی سوچ اتنی گری ہوئی ہو، قرآن وحدیث کے علوم وفنون سے وہ کوسول دور ہوں ، انبیاء ومُرسَلین کاصریحاً نداق اڑار ہے ہوں ، اپنی باطل تبلیغ کے ذریعہ لوگوں کے ایمان وعقائد سے کھیل رہے ہوں ،

أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعُهُ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ (1) لِعِنْ اسب سے تخت عذاب اس عالم كو ہوگا جس كے علم سے الله تعالیٰ نے اس كو نفع نه ديا ہو۔

قوم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر سیجھنے کی کوشش کریں، کہ کہیں یہ لوگ عارت کر ایمان وعمل تو نہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ گل گلزار قادریت، شمع شبستان چشتیت، نازش اشرفیت، واقعب رموزِ حقیقت ومعرفت، شخخ الاسلام حضرت علامہ سیدمحمد من اشر فی، جیلانی مد ظلہ نے اپنے قلم فیضِ رقم سے باطل اور باطل میں سے تق و باطل پرست چروں کو بے فقاب کرتے ہوئے وہ کموٹی عطافر مائی ہے کہ جس سے تق و باطل میں امتیاز کر کیس سے متاب کرتے ہوئے دہ کر متن کی حیثیت رکھتی ہے، کاش! جماعت علاء باطل میں امتیاز کر کیس سے دل، ای نیج پر، باطل کے دیگر حقائق کو طشت از بام کردیں۔

زمانہ اہل خرد سے تو ہوچکا مایوں خدا کرے کوئی دیوانہ کام کر جائے فقیرابوالفضل محمد فخرالدین علوی ۹ذی الحجۃ ۱۳۲۳ھ/اافروری،۲۰۰۳ء

# (۱) اس صدیث کوامام قرطبی نے " المجامع لاحکام القرآن" (۳۲۲/۱) سورة بقره کی آیت المجامع دور کی آیت المجامع کا محت "سنن ابن ماجه" کے حوالے نے قل کیا ہے۔

# حَامِداً وَّ مُصَلِّياً وَّ مُبَسْمَلاً

جاعت اسلامی کے ایک فرد کی جانب سے میرے پاس تین سوالات آئے۔ سوالات کو ممری نظر سے دیکھنے کے بعد سائل "دیوانہ بکارخولیش ہشیار" کا معداق نظر آیا۔سوالات کے تیور بتارہ میں کہ سائل اینے سوالات کا جواب نہیں ما ہتا اور نہوہ کسی جواب کوشلیم کرنے کا اپنے اندر کوئی جذبہ رکھتا ہے۔ یعنی وہ ایک فالى الذبن سائل محض نہيں ہے، بلكه وہ اسے طور برعقبيدہ وعمل كى ايك فيصله كن منزل تک پہو چ چکا ہے۔ اس لئے اس نے پوری فنی جا بکدستی کے ساتھ سوالات کے ی دے میں جماعت اسلامی کی تحریک کی د بے لفظوں میں تائید کی ہے اور اس کو مزاح شناس دین اسلام، بتایا ہے۔اورساتھ ہی ساتھ اشاروں اور کنایوں میں،اس جماعت ك علاوه دوسرى باطل جماعتول بى كانهيس بلكه "سواد إعظم" كابهى نداق اورتمسخوا ژايا ہے۔ حتی کہ صحابہ، تابعین اور تیع تابعین اپنے پر جماعت اسلامی کے نداق کے مطابق منزوتعریض کیا ہے کہ یہ مقتدر صنیاں، یا توروح اسلامی سے خالی تھیں یا مزاج شناس اسلام نبیس تھیں۔ یا تنی صلاحیت واستعداد ہی ندر کھتی تھیں جس سے وہ اسلام برصیح طور ے عمل كرسكيس يا كراسكيں يعنى اسلام كواس كے اصلى رنگ وروپ ميں جارى ونافذ كرنے كى ان كے اندركوئى قوت نقى البذارسول الله كال ع موس اسلام كوان لوگوں نے اپنے دل ود ماغ اور عقیدہ وعمل سے نکال باہر کر دیا۔ اور ایک نے اسلام کو مانے والے بن کررہ گئے۔ کیوں کدان کے نزدیک رسول الله کالایا ہوااسلام تا قابل عمل ہو چکا تھا ....الحاصل ....انھوں نے رسول اللے کے لائے ہوئے اسلام کوچھوڑ كر، ايك ايساسلام كواپناليا، جس كواپنانے سے بہتر بيتھا كے لادين راه كواپناليت-

دوسری طرف اس کاملغ علم بیہ کے معمولی سی اردو سیجھنے سے قاصر ہے تو وقر ملاہتے ہے اتی بھی صلاحیت ندر کھتا ہو کہ اردو کی ایک تحریر سیجھ سیکے دہ قر آن کر ہم اور صدیت شریف کوکیا سیجھ سیکے گا اور پھر کیا سمجھا سیکے گا؟

بيروبى دورفتنه ب جس كى نشان دى تخبر صادق عليه التحية والتسليم في قرماندى متى كەبىغلم كوگ مىندارشاد دىدايت اورسرير دعوت دافقاء پرنظرة تىمىن تھے۔اليدااس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گراہ رہیں گے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں مجے۔اگر میں سوالوں کے جواب میں صرف اتنا کہددیتا کہ "مہربان آپ نے اسلام کی چھتے ماکد کے قدیم اسلام اور جدید اسلام کوایک دوسرے سے الگ کیا ہے، بیددہ پرعت سیئے ہے،نصوص قطعیہ جس کی تا ئیزئیں کرتے، بلکہ غیرمہم الفاظ میں تروید کرتے ہیں۔اس ے پہ چل گیا کہ آپ نے ابھی اسلام کو سمجھائی نہیں ،لہذااسلام کی وقود دیتے کے آپ مكلف نبيل \_انى بساط سے زيادہ پرواز كرنے كى كوشش نہ كيجے \_ يس آپ ك لئے اتنابی کافی ہے کہ فرائض وواجبات اور مؤ کد است شرعید کاعلم حاصل کر کیجے اور ان پر عمل کرتے رہیئے۔رہ گیادعوت وہلیغ کے اہم منصب کوسنجالتا بتو اس کوامیاب علم وفقہ کے لئے چھوڑ دیجئے۔ " تومیرا یہ کہنا کافی ہو باتا لیکن پھر بھی میں نے جوالب بوری متانت وسنجیدگی کے ساتھ دیا۔ اور اب جب کہ بیمعلوم ہو گیا ہے کہ منصب دعوت وتبليغ پر يهو نچنے كاخواب د كھنے والا جارا سائل، اردوم مح سجھنے كى مسلاحيت تسين ر کھتا، تواب مجھے یہ کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ اردو کے چند غیر مقلداند و جنیت الدر "اعتزال بيند" نظرية سے بحريورلٹر يجرس كاپر صنااور بادر قر آن وحديث كا يحمنا اور 💎 وعوت وتبليغ كا نام بار بارآ چكا ہے، لبذا مناسب معلم موتا ہے كہ ميں ہے

بہے خلاصہ ان خیالات کا جوسائل ایے سوالات کے پردے میں پیش کرنا عابتا ہے۔ میں نے تینوں سوالوں کامخضرا جواب دیا۔جس کا خلاصہ صرف اتنا تھا کہ سائل كابيد خيال كرسول كالايا بوااسلام، دور خلافت راشده كے بعد فنا بوكيا، باطل ہے۔ دورخلافت راشدہ کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور جع تابعین کرام رضی اللہ عنہم کا مقدس وجود، سائل کے اس خیال کا بطلان کرر ہاہے۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن كريم كى دوآيتيں اورايك حديث شريف بھى تحرير كردى تھى \_جن سے صاف طاہر ہوتا ہے کہا کہ اسلام اور وہ بھی رسول ﷺ کا لایا ہوا اسلام دورخلافت میں بھی تھا، اور اس کے بعد بھی رہا۔ آج بھی ہے اور آج کے بعد بھی رہے گا۔ اب اگر کوئی یہ خیال کرے کہ بید دعویٰ غلط ہے، کہ رسول ﷺ کالا یا ہوا اسلام آج بھی موجود ہے اور دوریا خلافت کے بعد بھی موجود تھا، تو اس خیال کرنے والے کے اعتراض کاروئے تن کسی جماعت کی طرف نہیں ، بلکہ براہ راست قرآن وحدیث اوران کے واسطے سے خدااور رسول کی طرف ہوگا۔ یہ تھامیر ۔ جواب کا مرکزی خیال جس کومیں نے مختلف اب و لہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جواب کی تمہید کا بعض پیرا گراف "علی سبیل التوقّى "اوربعض "على سبيل التنزّل"، كوياجمله اصول افهام تفهيم كومدنظر ركھتے ہوئے گفتگو کی گئی تھی۔ زبان تحریر بھی بہت آسان اور سلیس تھی، کیکن جب سائل کے آیاں جواب پہونچا تو ایک روایت کے مطابق ،اس نے پورے جواب کو یہ کہہ کرنظر انداز کردیا، که زبان بڑی سخت ہے۔ اردوآ سان نہیں استعال کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جواب مجھ میں نہیں آیا۔ بیاطلاع جب مجھ ملی تو میں سرایا حرت بن گیا کہ ایک طرف تو سائل بدور یافت کرنا چا بتا ہے کہ " ہم لوگوں کو کس اسلام کی دعوت دی"

وضاحت كرتا چلول كدالله كى طرف سے جوفر يفدد وحت و بلغ ، أمّتِ مُسلمه برعائد كيا كيا ہے، اس كاكيا مطلب ہے؟ اس فرض كى كيا نوعيت ہے؟ يا أمّت كے سارے افراد اس كے مُكلف بيں يا بعض؟ اس وضاحت كے بعد سائل، اچى طرح سجھنا چاہة سجھ لے گاكداس كى اپنى مزل كيا ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ كُنتُهُ مَ خَيْسَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنَهَوُنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ (آل عمران: ٩/٣)

ترجمہ: تم ان ساری امتوں میں بہتر ہو جولوگوں کے لئے طاہر ہو کیں۔ کہ بھلائی کا تو تم تھا دداور برائی سے ددکو۔ (معارف القرآن)(۱)

حديث شريف من اس آيت كي تنير كي كي ب

عَنَ أَسِى هُوَيُوهَ عَلَى ﴿ كُنتُهُمْ خَهُو الْمَهُ أُخْدِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ : خَيْرُ السَّاسِ لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ : خَيْرُ السَّاسِ لِي أَعْنَاقِهِمُ حَتَّى يَدُخُلُوا فِي السَّلَامِ لِي أَعْنَاقِهِمُ حَتَّى يَدُخُلُوا فِي السَّلَامِ لِي أَعْنَاقِهِمُ حَتَّى يَدُخُلُوا فِي السَّلَامِ (٢) ( بَخَارِي شَرِيفِ جَادِدوم )

حضرت الوجريره ت ﴿ كُنتُمْ حَيْدِ أُمَّةِ أُخُوجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ كيارے ميں روايت ہے كه بہترين لوگ ، لوگوں كے لئے لاتے بيں ان كى گردنيں ، زنجيروں ميں (بائدھر) تا كدوه اسلام ميں داخل ہوجا ئيں۔

(۱) "معارف القرآن "محدوم الملّة الوالحاد معتود مده محدث اعظم مند عليه الرحد كاتر جمد ب (۲) اس مدیث كوامام بخاری فرای " محیح" كه كتساب التفسيس ,آل عسوان , باب (۵) اش حَيْدَ أَمَّةٍ أُخُوجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ (قم ۲۵۵۷) من روايت كيا ب

افريضهٔ دعورت و تبليغ

ال مديث كمتعلق ماشيه بخارى مين، "عينى شرح بخارى" كحوالي

--

خيرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ .....الخ أى ينفعون للنَّاس حيث يُنخُرِجُونَ الكفارَ مِن الكفرِ و يجعلونهم مؤمنينَ باللهِ العظيم و برسوله اللهِ روى عبد ابن حميد عن ابن عباس: هُمُ الَّذِي هَاجَرُوا مَعَ الرَّسُول اللهِ (1)

خیرُ النَّاسِ لِلنَّامِ عَالَّتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاسِلِ

کامطلب بیہ کونع پہونچاتے ہیں لوگوں کوائی طور پر کہ، کفار کو کفرے
نکال کرخدائے عظیم اور رسول کریم ﷺ پرایمان لانے والا بنا دیتے ہیں۔عبدابن حمید
نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ، بیوبی لوگ ہیں جھوں نے نبی
کریم ﷺ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔
کریم ﷺ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔

ندکورہ بالا آیت کریمہ کوحدیث شریف کی تغییر ندکور نیز اس تغییر کے حاشیہ کی روشن میں دیکھا جائے تو چند نتیج نکلتے ہیں۔

"اولاً" ..... آیت مذکوره میں خیر اُمت ان مجابدین کوفر مایا گیا ہے جضوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ جمرت فرمائی ہے۔

" ٹانیا " ..... " امر بالمعروف " شین "معروف " سے مرادایمان ہے۔ اور " نهی عن المنکو " سے مرادکفر ہے۔

ا. مي ابخارى المجلد (٢) ، كتاب الفيرسورة آل عمران باب قَدوُلَده ﴿ كُنتُ مُ حَيْسَ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةً أُمُ

# افریصهٔ صعورت و تبلیغ

والعمكن من القيام بها (1)

اس لئے کہ ہرایک کواس کی صلاحیت نہیں۔ اس لئے کہ ایبا قصد کرنے
والے کے لئے، چند شرطیں ہیں، جن میں ساری امت شریک نہیں۔ مثلا احکام،
اطنساب، کیفیت، اقامت، امرونہی کا جاننا، اور "تمکن من القیام "، کاعلم .....اس
نفر راہی بعد فیصلہ کردیا کہ بھا حاطب المحمیع و طلب فعل بعضهم یعنی
الحاصل .....اس آیت میں خطاب تمامی اُمت سے کیا ہے۔ لیکن صرف بعض افرادِ
الحاصل مطلوب ہے۔

" مالين شريف" بين اس آيت كيخت ب

و من للتبعيض لأن ماذكر فرض كفاية لايلزم كل الأمة ولا يليق بكل احد كالجاهل (٢)

یعنی آیت فدکورہ میں "مِن "تبعیض کے لئے ہے۔اس لئے کہ تھم فدکور "فرض کفایہ" ہے،تمام اُمّت پرلازم نہیں،اور نہ ہر مخص کے لائق ہے۔مثلا جاہل ..... "تغییر جامع البیان "میں ہے:

لأن امر المعروف من فرض الكفايات وللمتصدى له شروط قال الضحاك هم الصحابة والمجاهدون والعلماء والخطاب للجميع

ا. تنفسيسر البينضناوى النجزء (۲) سورة آل عمران (۳/۳ + ۱) ص ۳:۲۳، معلوصه داراحياء التراث العربي، بيروت الطعبة الأولى ۱۳۱۸ م/ ۱۹۹۸ م عدر البعلالين (۳/۳ + ۱)،سورة آل عمران ص ۲۳، مطبوعه: دار احياء العراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ۱۳۲۰ م/ ۱۹۹۹ م

#### قريضة دعورت و تبليغ

"راایعاً" - خیر امت تمام امت مسلمہ کونبیں کہا گیا ہے بلکہ اس سے مراد صرف میں ایسال سے مراد صرف میں ہے ہے ہے ہے میں چین ہیں سے الحاصل سے آیت کریمہ کے کسی گوشے سے یہ پت خیس چی کا کے "امر بالمعروف یا نھی عن المنکر "کامُکلف، آست اسلامیکا ہر ہر فرد ہے۔

#### الرشاوياري تعالى ہے:

﴿ وَالْسَكُنَ مِنْ مُعَدُّمُ مُعَةً يَدْعُونَ إِلَى الْعَيْرِ وَ يَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرَوفِ وَ يَنْهَوْنَ عِنْ الْمُعْرَكِ ﴾ (آل عموان: ١٠٣/٣)

الدرسياسى الك عاعت الى مونى جائية جو بلائيس بعلائى كى طرف اورروكيس برائى

#### قرما تيس

لأته لا بصلح له كل أحد إذ للمتصدى له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام و مراتب الإحتساب و كيفية إقامتها

امر بالمعروف "فرض کفایہ ہے اوراییا کرنے والے کے لئے کہ "امر بالمعول سے کہ وہ صحابہ ومجاہدین اور علماء میں، اور خطاب ساری وُمت سے ہے۔

اس دوسری آیئر کیمیکواس کی مذکورہ بالا تفاسیر کی روشن میں دیکھا جائے تو بیر باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

"اولاً"....سارى أمّت مسلمه كونييس، بلكه أمّت اسلاميه ميس سي صرف ايك جماعت كو وقت خير، "امر بالمعروف "اور" نهى عن المنكر" كي بدايت دى جاربى ہے۔

" ثانیًا" ..... بیدامور مذکورہ لیعنی دعوت امر ونہی ساری اُمّت اسلامیہ پرفرض ہے۔لیکن بیفرض، فرض کفالیہ ہے۔اگر ایک جماعت نے ادا کر دیا تو ساری اُمّت سبکدوش ہوجائے گی،ورنہ سب ماخوذ ہوں گے۔

" ثالثًا" ..... دعوت امرونهی کی صلاحیت واستعداد برکس و ناکس میں نہیں ہوتی ۔لہذا
کسی ایسے کو دعوت و تبلغ کے کام پر مامور کرنا جوا پنے اندراس کی صلاحیت
ندر کھتا ہوء " تکلیف مَالَا یُطَاق " ہے اور ﴿لَا یُسْکَلِفُ اللّٰهُ فَفُسًا إِلَّا
وُسُعَهَا ﴾

لیعنی،اللّٰہ کسی نفس پراس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالٹا۔

(البقرة: ٢٨٦/٢)

"رابعاً"..... صرف به بی تهین که جابل پرتبلیغ و مدایت لازمنهیں بلکه وه اس کے لائق و سزاوار جھی تہیں۔

### افريضة مدعورت و تبليغ

"خامسا" ..... واعی کے لئے پچھ شرطیں ہیں جوساری اُمت میں مشترک نہیں۔ ہر داعی کے لئے ضروری ہے کہان جملہ شرائط کا حامل ہو۔" تفسیر بیضاوی" فیسر بیضاوی" فیسر بیضاوی کی ہے۔

" ماديا" ... آيت مقدسه مين خطاب عام بيكن مرادخاص ہے-

" مابعاً" دوت امرونہی کے لئے جس مقدس جماعت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ صحابہ بجاہدین، اورعلماء کی جماعت ہے۔ لہذا ہر کس ونائس کو بیا مورسپر د کرنا یا کسی جاہل کو داعی، وآمر، وناہی بننا قرآن وسفت کی اتباع کے بحائے احداث وبدعت وضلالت ہے۔

#### ار شاد خداوندی ہے:

﴿ أَوْعُ اللَّى سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلُهُمُ بِالَّتِي هى احسنُ ﴾ (النحل ٢ / ٢٥/١)

النی، باا و اپنی پروردگاری راه کی طرف مضبوط تدبیر اور نصیحت کے ساتھ اور بحث کرو ان ہے سب سے بہتر انداز ہے۔ (معارف القرآن) ان آیت کی تفسیر میں قاضی بیضاوی فرماتے ہیں:

﴿ أَذُ عُ اللَّى سَبِيُ لِ رَبِّكَ ﴾ إلى الإسلام ﴿ بِالْحِكُمَةِ ﴾ بالمقالة المحكمة و هو الدليل الموضح للحق المزيح للشبهة ﴿ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ الخطابات المقنّعة والعبر النافعة فالأولى: لدعوته خواص الأمة الطالبين للحقائق والثانية: لدعوة عوامهم (1)

ا نفسيسر البيضاوي الجرء (۲)، سورة النبحل (۱۲۵/۱۲)، ص ۴۳۵، مطبوعة دار احماء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ۱۲۱۸، م ۹۹۸ ام

#### فريضهٔ دعورت و تبليغ

بلاؤ اپنے رب کے راستہ یعنی اسلام کی طرف، حکمت یعنی مقالات محکمہ سے۔اوروہ الی دلیل ہے جوجی کوواضح اور "شبہ" کوزائل کرنے والی ہے۔ "موعظہ حسنہ "،" خطابات مقعمہ "اور نفع بخش عبرتوں کا نام ہے۔ پہلی قیدخواص اُمّت کی دعوت کے لئے ہے، جوجھائی کے طلبگار ہیں اور دوسری قید عام اُمّت کے لئے ہے۔ قرآن کریم کی اس آ بیمبار کہ اور اس کی تفییر سے چندامور روشن ہوئے: "اولاً" ..... بیلی رب سے مراد مقالہ محکمہ ہے۔موعظہ "اولاً" ..... بیل رب سے مراد اسلام ہے۔ حکمت سے مراد مقالہ محکمہ ہے۔موعظہ

حندے مراد خطابات مقنعہ اور نافعہ عبر تیں ہیں۔ " ثانیًا"..... مقالہ محکمہ کے ساتھ دعوت، خواص اُمّت کو دی جائے گی، جو حقا اُق کے چاہنے والے ہیں۔ اور خطابات مقنعہ نیز نفع بخش عبر توں سے عام لوگوں

کودوت دی جائے گ۔
" نالٹا" ۔۔۔۔۔دائی کے لئے " سبیل رب " حکمت، موعظہ حسنہ اور مجاولہ بطریق احسن،
کی پوری معرفت ہوئی جا ہے ۔ اور ان پر عبور حاصل ہونے کے ساتھ
ساتھ ای کے لئے ان کے کل استعال کی معرفت، نیز خواص وعوام کے
مابہ الا متیاز کواچھی طرح سمجھ لینا بھی ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔الحاصل ۔۔۔۔۔ووت و
تبلیخ اور ہدایت واصلاح کی صاف لفظوں میں دعوت و بے والی اس
ا یت مقد سہ کے کی گوشہ ہے کی جابل کو منطخ وصلے اور داعی و ہادی بنے
کی جابل کو منطخ وصلے اور داعی و ہادی بنے

#### ارشادنبوی ہے:

عَنُ اِبُنِ عُمرَ قَالَ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوُ الَّيَةُ، وَحَدِّثُوا

# افريضة هدعورت و تبليغ

عَنْ بِنِي إِسْرَانِيْلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَلَابَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ " ( 1 ) (رواه البخاري)

دعزت ابن عمر سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ فر مایا: رسول ﷺ نے پہنچا
ا امیری طرف سے اگر چا ایک ہی آیت ہواور بی اسرائیل کی روایتیں (عبرت کے
لئے) و کر کرواس میں کوئی حرج نہیں اور (یاد رکھو) جو دانستہ طور پر مجھ پر جھوٹ
اند ھے گا یعنی جھوٹی روایتوں کی نسبت میری طرف کرے گا جا ہے کہ وہ اپناٹھ کا ناجہم
میں منا لے۔

# ال مديث كي شرح من ب:

فيل: " بَلِغُوا عَنِى " يعتمل وجهين أحدُهما: اتصال السند بنقل الثقة عن مشله إلى منتهاه، لأن التبليغ من البلوغ وهو انتهاء الشيء إلى عن مشله إلى منتهاه، لأن التبليغ من البلوغ وهو انتهاء الشيء إلى غايته، والشانى: أداء اللفظ كما سمع من غير تغيّر، والمطلوب في العديث كلا الوجهين لوقوع "بَلِغُوا" مقابلاً لقوله: "حَدِّثُوا عَنُ بَنِي السَوَائِيل" (٢) (مرقاة شرح مشكوة)

ار اس عديث والم م بخارى في الني " صحيح" ككت اب الانبياء بساب ماذكو عن بنى اسرائيل (بوقع: ٢١ ٢ ٣٣) من الم م رفى في المحلف التوهذي " كا يواب العلم باب هاجاء في المحلف عن بني اسوائيل (بوقع ٢١٦٩) من الورام احمد في المحلف عن بني اسوائيل (بوقع ٢٢٦٩) من المحلف (بوقع ٢١٩٥٠) من دايت المحلف (بوقع ٢١٩٥٠) من ذكر المحلف المحلف

ربودم ١/١٠ مرقات المفاتيح لملا على القارى، المجلد (١) كتاب العلم، الفصل الاول، رقم المحديث: ١/١ على ١/١٠ مطبوعة: دار الكتاب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى المحديث: ١/١٠ على ١/١٠ مطبوعة: دار الكتاب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

افریضهٔ صعورت و تبلیغ

کریہ جسارت کی ہے تواس کاٹھ کا ناجہنم ہے۔ لائسی دوری قرم مرکن واقعال کا ذکر لوگوں کوعیریت کے

مامسا اگرئی دوسری قوم کی روایتوں کا ذکر لوگوں کوعبرت کے لئے کیا جائے تو کوئی
مضا اُقت نہیں .....الحاصل .....اس حدیث شریف میں بھی دعوت و تبلیغ کاحق
نبوا کونہیں دیا گیا ہے۔ بلکہ بیکام ارباب علم وفقہ کے سپر دکیا گیا ہے۔ علماء و
اولیا و کے علاوہ وعظ وفصیحت کا کام حاکم یامسامسور میں المسلطنت کرتا
ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث اور اس کی شرح سے ظاہر ہوتا ہے۔

الوثار والتابية

هِ الله عوف ابن مالك الأشجعي قال: قَالَ: رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا يَقُصُّ اللّهِ ﷺ لَا يَقُصُّ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ا بن موف ابن ما لک انتجعی سے روایت ہے۔ انھوں نے کہا کہ فرمایا رسول ﷺ نے: و وزانبیں لیے گامگرامیر یا ماموریا متکبر۔

مرقات شرح مشکوة میں ہے:

ثم القص: التكلّمُ بالقصص والأخبار والمواعظ وقيل: المراد بها الخطبة خاصة، والمعنى لايصدر هذا الفعل الآمن هؤ لاء الثلاثة، وقوله إِلّا "أَمِيرُ" أَى "حاكم" "أَوُ مَأْمُورٌ "اَىُ مأذونٌ له بذلك من

ا۔ اس مدیث کوایام ابوداو دیے اپنی "سٹن" کے اُول کتناب العلم، بناب فی القصص (برقم: سام میں اور اور اور این المستند" (۲۷/۱) شن روایت ایا اور ان الدین تریزی نے "مشکواة المصابیح" کے کتاب العلم، الفصل الثانی (برقم (۳۳/۲۴۰) شن الرایا ہے۔ رموفات المعانی لمان علی فاری، کتاب العلوم، الفصل الثانی، (برقم ۴۳/۲۳)

کہا گیا ہے کہ بَلِنغُوا عَنی دودجوں کا احتمال رکھتا ہے "اول " متصل کرنا ہے سند کا نقل تقد کے ساتھ اس کے مثل سے منتبا تک اس لئے کہ بلیغ بلوغ سے ماخوذ ہے اور دہ پہو نچانا ہے چیز کواس کے منتبی تک۔ " دوم "ادا کرنا ہے لفظ جیسا کہ سنا بغیر تغیر و تبدّل کے۔ اور حدیث میں دونوں صورتیں مطلوب ہیں بوجہ واقع ہونے "بَلِغُوا" کے۔ آپ کے قول "حَدِّدُوا عَنْ بَنی إِسْوَائِيلَ " کے مقابل۔

اس حدیث شریف کواگراس کی شرح کی روشنی میں دیکھا جائے تو چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

اولاً ..... بَلِ غُولاً عَنِي ، ع جس بلغ كى ہدايت كى جارى ہاس كى دوصورتيں بيں جس كى تشر آكاد پر ہوچى ہے۔

ثانیاً ..... مُملِغِ حدیث کے لیے منروری ہے کہ سند ، اتصال سند اور ضعیف و ثقد راویوں کا پوراعلم ر مے ، کو یافن اسماء رجال براس کی گہری نظر ہو۔

خالتا مسلغ صدیث کے لئے یہ جمی ضروری ہے کہ حدیث رسول کے جس طرح زبان ریااتا ہے ہا۔

زبان ریااتا ہے ہا۔ سن ہے ای طرح ان کو دوسروں تک پہنچا دے۔ ایبان ، المانا ، الفازار عول کھی میں اس کی طرف سے کوئی کی وبیشی ،

عمدایا ۱۹۱۰ بات ۔ البذالم بلغ حدیث اگر ایک طرف زبان و بیان کی صفائی رایاتا ، و ایاقازا کے خارج سے سے طور پر واقف ہوتو دوسری طرف ما فظر و یادوا شت میں بھی کامل ہو۔

رابعا ملغ حدیث الرمدیث شرایک کے لفظ و معنی میں اپنی طرف ہے کوئی . کی بیش مجول بران اللہ ، معاف ہے الیکن اگر اس نے جان بوجھ

الحاكم أو مأمور من عند الله كبعض العلماء والأولياء "أَوْ مُخْتَالٌ" أَيُ مُفتخرٌ متكبّر طالب للرياسة (١)

پیرقص کے معنی قصے اور دکا پیش بیان کرنا ہے اور مواعظ ہیں اور کہا گیا ہے
کہ مراداس سے خاص کر خطاب کرنا ہے۔ اس کے معنی بیہ ہے کہ بیغل ان مینوں کے
علاوہ کسی اور سے صادر نہ ہوگا۔ امیر سے مراد حاکم ہے، اور مامور سے مراد حاکم کا
اجازت یا فتہ یام امور من عند اللّٰہ جیسے بعض علماء واولیاء۔ اور "مخال" سے مراد
"مفتخر و متکبر" ہے جوریاست کا طالب ہے۔

اس حدیث شریف اوراس کی شرح سے چند باتیں معلوم ہو کیں۔

ثانيًا..... مامورى دوصورتين بين "أيك "مامود من السلطنت "دوم "مامود من عند عند الله "-اول" عند الله "-اول" امير وسلطان "دوم "مامود من السلطنت "سوم "مأمود من عند الله " چهارم "متكبرطالب حكومت ورياست -

ثَالثًا ..... هامور من عند الله عدمرا وعلماء واولياء مين ـ

رابعاً..... اگر واعظ آمریا مامور کچھنہیں ہے تو یقینی طور پر اس کا متکبر اور طالب

ا موقات المفاتيح لملاعلى القارى المجلد (1) كتاب العلم، الفصل الثانى، (رفيم الحديث ٣٥٨/٣٥٠)، ص ٤٥٨/ ٥٨٨، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بسروب، الطبعة الأولى ٢٠٠١ م / ٢٠٠١م

رياست وشهرت مونامتعين موجاتا ہے۔

ا البعض لوگوں کے قول پر "قص " ہے مراد صرف خطبہ ہے۔ گویا خطبہ دینا مجمی آمریا مامور کاحق ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی خطیب ہوگا اس کا شار تمیسری قتم یعنی "مختال "میس ہوگا۔

متال برا ہی ابن الوقت ہوا كرتا ہے۔ چونكہ فقظ اسليث ورياست كا وہ طالب ہوتا ہے،لہذااس کا ہر کام وقت کے تقاضے کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر دو وقت، دومتضا د تقاضے ہوں، تو وہ دونوں پڑجمل لرے گا اور اسے اس کاغم نہ ہوگا کہ اس کے قول وعمل، تضاد و تخالف کا شكار موسكة بين \_اورنداس اس بات كاافسوس موكاك اس كاموجوده قول وكرداراس كے ماضى كے قول وفعل سے رسمشى كرر ما ہے۔اسے ان ساری باتوں سے کوئی مطلب نہیں۔اسے تو اسٹیٹ جا ہے۔جس کے دل ود ماغ پراسٹیٹ کاالیا بھوت سوارنظر آئے اور وہ اپنی مطلب برآری کے لئے پوری فنی جا بک دسی کے ساتھ عوام کو یہ مجھانے کی کوشش کرے کہ اسٹیٹ ہی" کل اسلام" ہے تو ایسے خص کے بارے میں یقینی طور پر یہ مجھ لینا جاہئے کہ یہ بہت بڑا ابن الوقت ہے اور بے شک "امیر بماعت مخالین" ہے۔

بابعا بوئلہ داعی و واعظ صرف آمر و مامور ہی (اپنی دونوں قسموں کے ساتھ) ، ملتا ہے۔ لہذا باری است ملمہ پرجس طرح ان کی اطاعت ضروری ہاں الرب ہے بھی الازم ہالہ "مختالین" کی اتباع سے اپنے کو

بچائے۔قرآن کریم نے بھی اللہ ورسول ﷺ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ صرف" اُولی الا مر" کی اطاعت کو ضرور کی قرار دیا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْآمُرِ مِنْكُمْ ﴾ (النساء: ٨٥٨) كهامانوالله كااوركهامانورسول كااور حكومت والول كاتم بين سے (معارف القرآن)

يهال"اطاعت" مراد"اطاعت شرعي "باور" أولى الامر "مارد على عجمتدين بي ،خواه بالواسط مراد مويا بلا واسطه بلا واسطه ك شكل تويي ب ي الواسط مراد مويا بلا واسطه مراد مويا بلا واسطه مراد مويا بلا واسطه مراد مويا بلا واسطه ك الامرس براوراست علاء مجتهدين ياوه سلطان وقت جوخود عالم مجتهد مومراد ليايا جائے۔اس وقت آ مرعلاء مجتهدین کی صف میں ہوگا اور بالواسط کی صورت پرہے کہ أُولِي الامر عصم ادم طلقاً سلطان لے لیا جائے ،خواہ وہ عالم شریعت ہویا نہ ہو لیکن شرط بیہ ہے کہ اگروہ خود عالم شریعت نہ ہو،تو یا بند ہو کسی عالم مجتہد کا۔اس صورت میں الطان كى حيثيت احكام كانفاذ كرنے والے كى ہوگى، نبركدا حكام كے استنباط كرنے والے کی۔ گویا رعایا کا حاکم سلطان ہوگا اور سلطان کے حاکم علاء مجتمدین۔اب سلطان کی اطاعت در حقیقت علاء مجتهدین کی اطاعت ہوگی اور اگر سلطان علاء مجتهّدین کی اطاعت ہے آ زاد ہوکر کوئی تھی دیو اس کوشلیم کرناکسی پرلا زمنہیں \_ بلکہ "عدم تليم "لازم ب- اس لي كر "الاطاعة في مَعْصِيةِ اللَّهِ" (١) الله ك نافر مانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔

ا مديد الراف خان الفاظ كوامام سلم في التي "صحح" ك كتباب الامارة باب وجوب طاحه الأمير في هم معصية الخ (موقم: ١٨٣٠/٣٩) من روايت كيا -

افريضهٔ دعورت و تبليغ

المتاريماس بشامعدل عن

﴿ لَلَّهُ لَا نَصْرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيُنِ وَلَيُنُذِرُوا لَوْ لَكُنُذِرُوا لَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

تو کیوں نہیں نگلتے ان کے ہرقبیلہ ہے کچھلوگ جود بنی فقد حاصل کریں اور تا کہا پی قوم میں خوف خدا پیدا کریں جب لوٹیں ان کی طرف، کہ وہ لوگ ڈرنے لگیں (معارف القرآن)

اس آیت کریمہ نے میہ بات بھی واضح کر دی کہ نہ تو ہر فروائمت ، تفقہ فی اللہ ین کے حصول کا مکلّف ہے اور نہ ہر کس وناکس کو دعوت و تبلیغ کی اجازت ہے اللہ مللف ہے اور ان دونوں کے جملہ نتائج اور ان کی تمام الحاصل سے حدیث قص "اس کی شرح اور ان دونوں کے جملہ نتائج اور ان کی تمام تھے یہ بیات نہ یہ ہے ہی بہلوے جاہل کو دو ت و بلیغ کی امبازت نہیں ملتی نیال

#### فريضهٔ دعورت و تبليغ

رہے جہاں جہاں میں نے عالم ،اربابِ علم وفقہ وغیرہ الفاظ استعال کے بین اس سے میری مرادوی عالم ہے جس کا ذکر اس حدیث شریف اور اس کی شرح میں ہے۔ نبی کریم ﷺ نفر مایا ہے: "إِنَّ الْمُعَلَّمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ لَمُ يُورِثُو الْمِيْنَاراً وَلَا حِرْمُ اللَّهُ الْاَنْبِيَاءِ لَمُ يُورِثُو الْمِيْنَاراً وَلا حِرْمُ اللَّهُ ال

ترجمہ: بے شک علماء وارث انبیاء ہیں، نہ تو وہ دینار کے وارث ہوئے اور نہ درہم کے۔وہ صرف علم کے وارث ہوئے ہیں۔ ای حدیث کی شرح (مرقات) میں ہے:۔

"إِنَّمَا وَرَّثُوُ الْعِلْمَ " لإظهار الإسلام و نشر الأحكام أو بأحوال الظاهر والباطن على تباين أجناسه واختلاف أنواعه (٢)

اورب شک دارث ہوئے (علماء)علم کے اظہارِ اسلام اور اشاعب احکام کے لئے۔ احوال ظاہری وباطنی کے ساتھ ان کی اجناس وانو 'ع کے تباین واختلاف کی بناپر۔

الخاصل اظہار اسلام اور اشاعتِ احکام، ان کے اہل ہیں علماء کرام، نہ کہ جہلائے بے لگام۔ کہنے کا مقصد میہ ہے کہ حدیث شریف کی روشنی میں میہ بات بالکل

ا - ال عديث كوالم ترقد كان "جامع التومذى " ك أبواب العلم باب عاجاء في فضل الفقه على العبادة (بوقم: ٢٦٨٢) ش الم الإواؤون إلى "سنن" ك أول كتباب العلم، باب في فضل العلم (بوقم: ٢٢٨٢) ش الم الإراؤون إلى "سنن" ك كتباب السنة باب فضل فضل العلم (بوقم: ٢٢٣) شي الإروازون في "سنن" ك مقدمها العلماء والحث على طلب العلم (بوقم: ٣٢٣) شي اوروازي في "سنن" ك مقدمها في فضل العلم والعالم (بوقم: ٣٢٣) شي روايت كيا ب اورول الدين تريزي في "مشكوة المصابيح" ك كتاب العلم الفصل الثاني (بوقم: ١٥/٢١٢) شي ذركيا ب

٢ مرفات المقاسِع لملاعلى القارى، المجلد (١) كتاب العلم الفصل الثاني، رقم الحديث: 10/٢١١، ص ٥٣٠٠ مطبوعه/ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٢٢ هـ/ ١٠٠١م

### الريضة مدعوت و تبليغ

ما الله الله كالمح معداق بوسسال مقام برية عبيض كووارث النبي كهاجا سك الدرجوالقظ وارث النبي كهاجا سك الدوجوالقظ وارث النبي كالمح معداق بوسسال مقام برية عبيضرورى معلوم بوقى بي كه يعرف علوم كل السان و تيا سع جمله علوم وقنون ما مسل به كور النبي نبين بوتا مثلاً الركوئي انسان و تيا سع جمله علوم وقنون ما مسل لر ليكن وائره اسلام عن البين كوداخل كرك وسول في تطامي علاية البينون و ما من نه بهن لي توية وقت كا عبالينون و الله المون " بو الكن وارث النبي نبيس بوسكياً والله المون " بو الكن وارث النبي نبيس بوسكياً و

ای مادت برور بازونیست تانه بخشد خدائے بخشده وارث النی بونے کے لئے سب سے پہلے نی بی کا علام بیتا پڑے گا اور ان کا ان ہوئے دین پاک پرول سے ایمان لا تا پڑے گا ان کا اے ہوئے دین پاک پرول سے ایمان لا تا پڑے گا"علیٰ کُم بِسُنَّتِی وَ سُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّا شِلِیْنَ "(۱)
تم پرمری اور میرے خلفائے راشدین کی منت الازم ہے اضحابی کالنَّجُوم بِاَیْهِمْ اِفْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ "(۲)

میرے سحابہ خل ستارے کے ہیں، جن کی اقتد اکرو محداہ یاؤ کے

(۱) السدين المرتباني في "كشف التخفاء" حوف المهموه مع المصاد الله بها ووقع الهموه مع المصاد الله بها ووقع الدالا الله ووقع الدالية ووقع الله المالية والمعمود " من مرائع المالية والمالية والمالية ووقع المالية ووقع المالية والمالية والمالية ووقع المالية والمالية والمالية

"وَاتَّيْعُوْا السَّوَادَ اللَّعُظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّادِ" (1) سواداً عظم كَي اتباع كرو، اس لَت كه جو إن سے الگ بوا، اسے الگ كر ك جنم ميں وال دياجائے گا۔ وغير بادغير با

فرمانہائے بوت سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے رسول کریم بھی کا ذات
گرامی کے سوا خلفاء داشدین، صحابہ کرام اور سوادِ اعظم کو "معیاری " سلیم کرنا پڑے
گا۔ سقت رسول بھی پر عامل ہوکر، اہلسنت، اور سقت جماعت صحابہ پر عمل کر کے، اہلِ
جماعت ۔ بالفاظ ویکر "اہلِ سقت و جماعت " بنتا پڑے گا۔ اپنے دل کو مجت رسول بھی
کا مدینہ اور عظمت نبوت کا گنجینہ بنا نا پڑ سے گا۔ لہٰ فاجن لوگوں کے مذہب میں رسول
کی محبت شرک اور رسول بھی کی عظمت کا اظہار کفر ہو۔ جنھیں رسول کر یم بھی کو اپنے
زور خطابت میں ان پڑھ ہا دیہ شین، ان پڑھ صحرانشین، یہاں تک کہ بدوی تک کہہ
و سینے میں کوئی مضا تھ ہذہ ہو، جو سید نا موتی علیہ السلام کو اسرائیلی پڑواہا کہہ کر گذر جانے
کے عادی ہوں۔ جن کے نزویک نی کر یم بھنے کے علاوہ کوئی نہیں رہ جاتا، جن کوئی تیر اس کی جملہ
سے بالاتر سمجھا جائے۔ اور جن کے نزویک نے نزویک کے اس کی جملہ

ا ال المحديث كود في الدين تريزى في "مشكوة المصابيح" ك كتاب الايمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الناني، (برقم: ٣٥/١٤٣) من قل كيا ب اورتكما بي كد رواه ابس ماجه من حديث انس ب جبكدا ين ماجرك مشرت السرضي الدعت مديث كانفاظ يدين ان أُمّت كي لات جتمع على صلالة فإذا رايتُم إختِلافًا فَعَلَيْكُم بالسّواد الاعظم، برقم: بالسّواد الاعظم، برقم: بالسّواد الاعظم، برقم: ٣٩٥) اورمَقَ شَدَ شُدَ فِي النّارِ كالقاظر من كروايت (برقم: ٢١ ٢٥) من ين ين

## أفريضة دعورت و تبليغ

تفاسیر مردیہ موجودہ دور کے لئے بریار ہوں۔ محض اپنی عقل اور اپنے قیاس سے تغییر کرنا، کرانا چاہتے ہوں۔ جو سے حصح صدیث کی صحت ماننے کے لئے تیار نہ ہوا ور جن بری حصح کر یہ بری حصح کرنا دشوار ہو۔ جود بی تعلیم حاصل کرنے کے جن پر صحیح کریاں صدیث سے بھی جمت قائم کرنا دشوار ہو۔ دو ال کے خروج کے بارے لئے تغییر دصدیث کے پرانے ذخیروں کو بریار بجھتے ہوں۔ دجال کے خروج کے بارے میں جواحادیث صحیحہ ہیں ان کو افسانہ بتانے میں جن کو کوئی باک مذہو۔ جواس متم کی روایات کو رسول بھی کے قیاسات واندیشے سے تعیر کرے ان کی صحت کا بطلان کر روایات کو رسول بھی کے قیاسات واندیشے سے تعیر کرے ان کی صحت کا بطلان کر رہے ہوں۔ جوابیا انقلاب جا ہے ہوں، جہاں اسلاف کے فقی سرمایہ کی کوئی فیمت نہ ہوں۔ جوابیا انقلاب جا ہے ہوں، جہاں اسلاف کے فقی سرمایہ کی کوئی فیمت نہ ہواں ہو جہتد ین سلف ش کی آیک ہے۔ کہ بات منہان کی پابند نہ ہوں۔ جس کے نزد یک اسلامی عبادت کی تشری آئی ہے۔ کہ برنت کی بُت پر سی بھی عبادت الہی کے تحت آ جاتی ہے۔

جن کی اصطلاح میں فرشتہ تقریباً ای کو کہتے ہیں، جس کو بونان و ہندو سان و غیرہ ممالک کے مشرکین نے دیوی یا دیوتا قرار دیا ہے۔ مسئلہ قضا وقد رجن کے نزدیک، ضروریات دین نے دیوی یا دیوتا قرار دیا ہے۔ مسئلہ قضا وقد رجن کے نزدیک، ضروریات دین سے نہیں اور جن کے نزدیک امام مہدی کی ، بالکش جدید ترین طرز کے لیڈر کی ، حیثیت ہوگ ۔ جنصیں نہ تو مقام والیت وقطبیت، عاصل ہوگ اور نہ اس کے کامول میں کشف و کرامات کی جگہ نظر آئے گی۔ اور نہ الہام وریاصت کا ہے ملے گا۔ جومرا قبہ، مکا شفہ، چلہ شی ، دیا ضت اور اور اور وفطا نف اور احز اب وا تمال کو و ما خ کا خیطا وروی کی گاری جومرا قبہ، مکا شفہ، چلہ شی ، دیا ضت اور اور اور وفطا نف اور احز اب وا تمال کو و ما خ

جن کے بڑو یک جملہ اولیاءوصوفیاء بمیشہ شکار عُفلت رہے اور چوبٹ کی کرام اور ارباب "مسن دون السلّف " میں کوئی فرق نہ محسوس کرتے ہوں ہجن کے دور کے دی۔

ایسے لوگ جو نہ کورہ بالا خیالات وعقا کہ کے حامل ہوں ،اسلام کی دعوت و تبلیغ کا حق نہیں رکھتے ،خواہ وہ ساری دنیا کے علوم وفنون کی سندا پنے پاس رکھتے ہوں ۔ان کے پوری جماعت "میر جماعت المین" ہوگا۔اس لئے دینِ اسلام کی دعوت و تبلیغ اور مسلمانوں کی ہدایت واصلاح کا وہی حقد اد ہے جو شریعت کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدہ و عمل میں ہدایت یافتہ بھی ہو۔ ورنہ وہ علاء کے دُمرے میں شار نہیں کیا جائے گا۔اس لئے کہ جرعالم کے لئے وارث النی ورنہ وہ علل ہے کہ جرعالم کے لئے وارث النی

ا ترجمه: يهم الله اور يحصل ون برايمان لاع - (البقرة : ٨/٢)

٢\_ ترجمه: \_اوروهايمان والنيس (البقوه: ٨/٢)

س ترجمه: ايمان لا وجيس اور لوگ ايمان لائے - (البقو ٥: ١٣/٢)

٧٠ ـ ترجمه: كياجم احقول كي طرح ايمان لي أكس (البقره:١٣/٢)

#### فريضة دعورت و تبليغ

صوفیائے گرام گی تمان واصطلاحات، رُموز واشارات، لباس بیعت وارادت، اور بروه چرجواس طریق کی اوتا تره کرانے والی بو، ذیا بیطس کے مرض سے کم ند ہو۔

جوالفياء واولياء، شهداء وصالحين ومجاذيب، اقطاب، ابدال، علماء ومشاكخ يتعلق محيت ومحقيدت ركف كو، ان كوخدا بناليما مجمعة مول - جن كزديك فاتح، زيارات عياز ونقر ويعرس مندل، چرهاو مشركانه بوجا پائ كة تائم مقام مول -

جو بررگان وی کے تصرفات و کراات کے منکر ہوں۔ یہاں تک کدان بزرگوں کی ولادت، وقات بظهور وغیاب، کرامات وخوارق، اختیارات وتصرفات اور الله تعالی کے میال ان محتقر بات کے واقعات کوئت پرست مشرکین کی میتھالوجی ك ووشى بدوش التات بول جواسلام كى الى تخريج كرتے بول جس كى رو سے عامة السلمين اور بيشعور يحملهان نبيل ره جاتے۔ جو اسلام كو دين فطرت نه بيجے ہوں حتی کے جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا نامکن بتاتے ہوں۔ جوحضور اکرم للے کی كامياني كوسر في عالى عوام كامر بون منت تغييرات بول-جوقر آن كريم كومدايت ك ليرو كافي مجمع مول، مكن عبات ك ليركاني نهيل مجمع - حالاتك مدايت و نجات لارتم والروم بين جن كرزه كيه خانقانهون اورمساجد من رہنے والے مشاكح كرام بالركي خيل اوروني رست الون بعض جو خالص اسلاى تصوف كورواقيت، اشراقيف النويت، ويدانتزام في آيرش سه تيارشده ليك مركب بنات بول-جو برائ مفکرین اسلام و مختفین کے سرمای علم و تحقیق کواس دورے لئے بیکاروعبث بچھتے بوں جن کے قو دیک الجی تک کوئی مجد ذکاش پیدائی شاہوا ہو۔ اور جو بیائے وحراک كهدر ية ول كدوتيات آج اللام كهين تبيس -جوقاتلين امكان كذب اورمنكرين علم

اس مقام پر میں دعوت و تبلیغ کا جذبہ رکھنے والے تمامی حضرات سلمین سے گذارش کروں گا کہ بے شک آپ کا "جذبہ دعوت و تبلیغ " قابل قدر جذبہ ہے اور اس مقدس جذبہ کے رکھنے کی وجہ سے آپ حضرات لائق صدستائش ہیں۔ لیکن اس بات کو شعدس جذبہ کے رکھنے کی وجہ سے آپ حضرات لائق صدستائش ہیں۔ لیکن اس بات کو شعو لئے کہ جس خدائے رحمٰن نے آپ کے قلوب میں اس مقدس جذبہ کو بیدا کیا ہے، اس ما لک حقیق نے اس کو ہروئے کا راور عملی دنیا میں لانے کے لئے پچھاصول و ضوابط مناوی ہے ہیں، جس کی طرف آیات سابقد اشارہ فرمارہی ہیں۔ اور جس کی تشریح گذر مین ہیں۔ اور جس کی تشریح گذر سابقد اشارہ فرمارہی ہیں۔ اور جس کی تشریح گذر سابقد اشارہ فرمارہی ہیں۔ اور جس کی تشریح گذر سابقد اشارہ فرمارہی ہیں ۔ اور جس کی تشریح گذر سابقد اشارہ فرمارہی ہیں۔ اور جس کی تشریح گذر ایکان باللہ کا نقاضہ میہ ہے کہ جمراییا شخص جو اس کا اہل نہیں ہے ، خواہ اس میدان میں نہ آگے۔

امید ہے انصاف و دیائت کی کسی عدالت میں بھی ،میری بیآ واز، "صدابہ صحرا" ندرہے گی۔ اورلوگ جذبات ہے الگ ہو کر مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کر کے کوئی صحیح نتیجہ نکالیں گے ، جواللہ درسول کی خوشنو دی کا سبب ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ مسلمان اپنے خدا اوررسول کے احکامات کاعملی طور پراحر ام کرتا ہے۔ یا موجودہ دور کے ابن الوتق اور "مخالین" کے ہاتھوں کا تھلونا بنتا ہے۔

ایک بات اور عرض کرتا چلوں جس سے بہت سارے شکوک خود بخو در فع ہو جائیں گے۔عالم شریعت کی دوشمیں ہیں: ان ہوتا ضروری ہے۔اورا یے لوگ جن کے اوصاف کی طرف میں اشارہ کرچکا ہوں ،ان جُہلا ئے تامدار سے کم نہیں ، جن کا ذکر اس حدیث شریف میں ہے:

"اِتَّحَدَ النَّاسُ رُوُوسا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا" (١)

(مشكوة)

لوگ جاہلوں کوامیر بنائیں گے۔پس ان سے سوال کئے جائیں گے اور وہ بغیرعلم کے فتوے دیں گے۔خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے۔

#### مرقات میں ہے:

إِنَّ خَلَ النَّاسُ رُؤُوساً أَى خليفة و قاضياً و مفتياً و إماماً و شيخاً جُهَّا لا أَى جهلة "فَسُئِلُوا فافتوا أَى اجابوا وحكموا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا " أَى أَمُ جهلة "فَسُئِلُوا " أَى مَضِلِّيْنَ لغيرهم فيعم الجهل العالم (٢) صاروا ضَالِّين و أَضَلُّوا أَى مَضِلِّيْنَ لغيرهم فيعم الجهل العالم (٢) لوگ جهال، يعنى جابلول كواپنا اميريعنى خليف، قاضى ، مفتى اورامام و پير بنا كيل كاور لوگ جهال، يعنى جابلول كواپنا اميريعنى خليف، قاضى ، مفتى اورامام و پير بنا كيل كاور

ا اس مدیث کوامام بخاری نے اپنی "صحیح" کے کتباب العلم، باب کیف یقیض العلم (برقم: ۱۰۰) میں، امام سلم نے اپنی "صحیح" کے کتباب العلم، باب رفع العلم و قبضه، و ظهور الجهل والفتن المخ (برقم: ۳۰/۲۲۳) میں، امام رَمَی نے "جامع الترمذی" کے ابواب العلم، باب ماجاء فی ذهاب العلم (برقم: ۲۵۲) میں، امام این ملج نے اپنی "سنن" کے کتباب السنة، باب اجتناب الرای والقیاس (برقم: ۵۲) میں اور امام احدنے "المسند" (۲۲/۲) میں روایت کیا ہے اور ولی الدین تریزی نے "مشکواۃ المصابیع" کتاب العلم، الفصل الأول (برقم: ۲۰۲) میں ذرکیا ہے۔

ع. مرقات المفاتيح لملا على القارى، كتاب العلم، الفصل الاول (برقم: ٢٠٩/٢٠)،
 ص ٩ إ ٣، مطبوعه: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى ١٣٢٢ هـ/١٠٠١م

(۱)..... مجتبد فی الشرع: به وه حضرات بین جضوں نے اجتباد کر کے قواعد بنائے۔جیسے ائمار بعد۔

(۲) ..... مجتم فی المذ بب: به وه حضرات بین جوان اصولول بین تقلید کرتے بین اور ان اصول سے مسائل شرعیه فرعیه خود استنباط کر سکتے بیں - مثلاً امام ابو یوسف، امام محمد وابن مبارک - بیقواعد میں حضرت امام اعظم عظم کے مقلد بین اور مسائل میں خود مجتبد۔

(س) جبتد فی المسائل: به وه حضرات بین جو که قواعد و مسائل فرعیه دونوں بین مقلد بین مقلد بین مگر وه مسائل جن کے متعلق ائمہ کے تصریح نہیں ملتی ان کو قرآن و حدیث وغیرہ، دلائل سے نکال سکتے بین مثلاً امام طحادی، قاضیحاں، مش الائمہ سردسی وغیرہ۔

(۳) ..... اصحاب تخریج: بیده و حضرات بین جو که اجتهاد تو بالکل نهیں کر سکتے - ہال الکمہ میں سے کسی کے مجمل قول کی تفصیل فرما سکتے بین جیسے کہ امام کرخی وغیرہ -

(۵).....ا اصحاب ترجیج: یه وه حضرات بین جوامام صاحب کی چندروایات میں سے بعض کوتر جیج دے سکتے بیں یعنی اگر کسی مسئلہ میں امام اعظم رضی الله

#### افريضهٔ دعوت و تبليغ

عند كردوول روايت مين آئين، يا امام صاحب أورصاحبين كا اختلاف مورة وكن وقول كورج وك سكته ين مدا اولى ياهدا اصح وغيره الفاظ سے جيسے صاحب قد ورى وصاحب مدايد وغيره ـ

(۲) ..... اصحاب تمیز: به وه حضرات بین جو که ظاهر مذهب اور روایات ناوره ، ای طرح قول ضعیف اور توی واقوی میں فرق کر سکتے بین که اقوالِ مردوده اور روایات اور معتبر قول لیں۔ جیسے که صاحب کنزوصاحب درمختار وغیره (۱) (مقدمه شامی) (۲)

جن میں ان چھ وصفوں میں سے کچھ بھی نہ ہوں وہ غیر جمہداور مقلد محض ہے۔ جیسے ہمارے زمانے کے سارے علاء۔ ان کا صرف یہی کام ہے کہ کتاب سے مسائل دکھ کرلوگوں کو بتادیں۔ گویا پیلوگ صرف اسی تبلیغ و ہدایت کے مکلف ہیں کہ اسلاف کی بنائی ہوئی ڈگر پرخود چلیں اور زوسروں کو چلائیں۔ اور جوان سے بھی گیا گذراہے، اس کا کام صرف ہدایت حاصل کرناہے نہ کہ ہدایت دینا۔

یہ بھی خیال رہے کہ جوجس مقام کا عالم ہوگااس کا دائر ہ دعوت بلغ اسی مقام ا۔ اسی طرح ان اصحاب متون میں صاحب وقامیہ، اور صاحب المجمع کوبھی علامہ شامی نے ذکر کیا ہے۔

الردالسحتار على الدر المختار المجلد (۱) مقدمة الكتاب: مطلب: في طبقات الفقهاء ص ۱۸۲.۱۸۱. ۱۸۳.۱۸۳۱، مطبوعة: دارالمعرفة، بيروت، السطسعة الأولى ۲۳۰،۱۸۱، ۲۰۰ أيضا شرح عقود رسم السفتى، ص
 السطسعة الأولى ۳۳.۳۳.۳۲.۳۱، مطبوعة: مير محمد كتب خانه، كراتشى

"یام دین ہے، تو تم دیکھو، کہاسے سے حاصل کررہے ہو"۔

لیعنی طالب ہدایت اور طالب علم دین کے لئے ضروری ہے کہا بنی اس طلب سے پہلے، اچھی طرح سمجھ ہو جھ لے کہ، جس استاد کے آگے زانو کے تلمذر کھنا چاہتا ہے، وہ معلم یا جن لٹر پچس، یا کتابوں سے تصلیل علم کرنے کا خواہش مند ہے، ان کے مصنفین ہدایت یافتہ ہیں یا "جماعت مختالین" سے ہیں۔ اگر خدانخواستہ وہ "جماعت مختالین" یا ان کے لٹر پچرس سے طالب ہدایت ہے، تو اس کا یہ کروار صرف "جماعت مختالین" یا ان کے لٹر پچرس سے طالب ہدایت ہے، تو اس کا یہ کروار صرف منہ موڑ تا ہے۔ اس لئے جب کہ قرآن وحدیث نے بیام اور بے دین دونوں کو منہ موڑ تا ہے۔ اس لئے جب کہ قرآن وحدیث نے بیام اور بے دین دونوں کو ہدایت کرنے کاحق ہی نہیں دیا ہے تو پھر لوگوں کو ان سے ہدایت حاصل کرنے کاحق ہمیاں سکتا ہے۔

غورتو سیجئے ابھلا یہ کیے ممکن ہے کہ جاہلوں اور بے دینوں سے تو بیہ کہا جائے کہتم ہدایت نہیں دے سکتے اورلوگوں کواس کی اجازت دی جائے کہ وہ جاہلوں اور بے

ا۔ آس اثر کوامام سلم نے اپنی "صحیح" کے مقدمۃ الکتاب، باب بیان إِن الاسناد من المدین اللہ اللہ (برقم: ۲۲) پس اور امام داری نے اپنی "سنن" کے مقدمہ باب فی الحدیث عن الثقات (برقم: ۱۹۱۹) پس روایت کیا ہے اور ولی الدین تریزی نے "مشکواۃ المصابیح " کیے کتاب العلم، الفصل الثالث (برقم: ۲۱/۲۷) پس وکرکیا ہے۔

کے مناسب ہوگا اور اس کو من جسانب اللّه اس کی تکلیف دی جائے گی۔ صریحی احکام مثلا پانچ نمازیں، نماز کی رکعتیں، تمیں روزے، روزے میں کھانا پینا حرام ہونا، اس میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ لہذا اس کے ثبوت کے لئے فقد اکبر کے بجائے، قرآن وحدیث کو پیش کیا جائے گا۔ جس طرح ان عقا کدمیں تقلید جائز نہیں ہے، جن پراعتاد ہر مکلف کے لئے ضروری ہے، جس پرار باب سقت و جماعت یعنی اشاعرہ و ماتر یدیہ ہیں۔ (مقدمہ شامی)

تقلید، فقط ان مسائل میں کی جائے گی جو قرآن وحدیث یا اجماع سے اجتہاد واشنباط کر کے نکالے جائیں۔ان مسائل میں غیر مجتبد پر مجتبد کی تقلید واجب ہے۔

اس تشریح وتوضیح سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ جوجس درجہ اور جس مقام کاعالم شریعت ہوگا، اسکواسی قتم کی وعوت وتبلیخ اور ہدایت واصلاح کاحق پہونچتا ہے جواس کے مقام کے لائق ہو۔ اور اگر اس سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا گیا تو بیہ " تکلیف مَا لَا یُطَاق "ہوگی۔

اب میں سائل سے براہ راست مخاطب ہو کر گذارش کروں گا کہ دعوت و بہلغ سے پہلے وہ اپنے گریبان میں سرڈ الے، اپنے علم عمل کے دست و بازو کی قوت کو سمجے، پھر علائے شریعت کے جس درجہ پر اپنے کو بائے، اپنی دعوت و تبلیغ میں اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور آ گے بڑھ کر اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈ الے۔ اور اگر علمائے شریعت کی کسی منزل میں نہ ہو، تو صرف ہدایت حاصل کیا کرے۔ ہدایت کرنے کا خواب نہ دیکھے۔ ہدایت حاصل کرنے کی بات آ گئی تو اتنا اور ساعت فرماتے چلیئے۔

اس کامعنی ہیہ ہے کہ کلمہ حکمت بھی بھی ایسے کے منہ ہے بھی نکل جاتا ہے جواس کا اہل نہیں۔ پھر وہ کلمہ اپنے اہل تک پہونچا پس وہ اہل اس پرممل کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے اس کے قائل سے۔

اس حدیث اوراس کی شرح سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ اولاً ...... کلمہ حکمت ، حکیم کی مطلوبہ و گم شدہ چیز ہے نہ کہ جابل کی ۔ اس لئے کہ کلمہ مرکب کے کہ کمہ کا کام ہے۔

ثانيًا..... كلمه حكمت سيمراد "فقه في الدين " ب، لهذا حكيم سيمراد "فقيه في الدين " بوا-

النائس "فقیہ فی الدین "ہونے کے بعدانمان کو پیاجازت ملی ہے کہ اگر نااہل کی زبان سے لکلا ہوا کوئی کلمہ حکمت اس تک پنچ تو وہ اس پر عمل کرے ، اس کئے کہ اس صورت میں بینااہل کی اتباع یا اس سے طلب ہدایت نہ ہوئی۔

کیوں کہ نااہل تو خو ذہیں سمجھتا کہ میرے منہ سے جو لکلا ہے وہ کلمہ حکمت بھی ہے یا نہیں۔ بلکہ اس کلمہ کو کلمہ حکمت اس حکیم کے "تفقہ" نے سمجھا ہے ۔ تو گویا وہ اپنی ہی جھی ہوئی بات پر عامل ہوا۔ کلمہ اگر چہنا اہل کی زبان سے لکلا ہے ، لیکن حق عمل حکیم کوزیادہ حاصل ہے۔ اس لئے کہ نااہل خو دہیں سمجھتا کہ اس کے منہ سے جو کلمہ نکلا ہے وہ کلمہ کمت بھی ہے یا نہیں۔

(۱) مرقات المفاتيح لملاعلى القارى ، المجلد (۱) ، كتاب العلم، الفصل الثانى (برقم: ۱۹/۲۱۲)، ص ۳۳۳، مطبوعة : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٢٢ هـ/ ۱۳۲۱

دینوں سے ہدایت حاصل کریں۔ تو بیا پنے ہی قول میں تعارض پیدا کرنا ہے۔ اس مسکلہ کے متعلق کہ بے دین سے ہدایت اور جا ہلوں سے علم کی تحصیل شری نقط نظر سے حرام ہے، آیات واحادیث اور آثار واقوال ائمہ سے کافی روشنی حاصل کی جاسکتی ہے، لیکن طوالت کے خیال سے اسی پراکتفا کر رہا ہوں۔ ہاں اتنی بات عرض کر دینا صروری سجھتا ہوں: حدیث شریف میں ہے:

"اَلْكَلِمَةُ الْحِكُمَةُ صَالَّةُ الْحَكِيْمِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا" (1) كلمة حكمت حكيم كى مطلوب وكم شده چيز ہے تو وہ اس كو جہاں پائے تو وہ (حكيم) زيادہ حق ركھتا ہے كہ اس پر مل كرے اور اس كى اجاع كرے۔ كلمة حكمت كى تغيير يدكى گئى ہے:

قال مالک: هِی الفقهُ فِی الدین حضرت مالک نفر مایا که فقه فی الدین بی کلمه حکمت ہے۔ اس حدیث شریف کی تشریح میں فرمایا جاتا ہے:

أوالمعنى أن كلمة الحكمة ربما تفوه بها من ليس لها بأهل، ثم دفعت

ار الت مديث والم مرّ مذى في "جامع المتومدى" كابواب العلم باب ماجاء في فضل المفقه على العبادة (برقم: ٢٦٨٧) من المكلمه الحكمة ضالة المؤمن الح كالفاظ عدوراين الجدف إلى "سنن" كم أبواب الزهد باب الحكمة (برقم: ٢١٩) من المكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما الح كالفاظ عروايت كيا جاورولي الدين تمريزى في المكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما الح كالفاظ عروايت كيا جاورولي الدين تمريزي في "مشكوة المصابيح" كتاب العلم، الفصل الثاني (برقم: ٢١٩/١) من "ضالة الحكيم" كافظ ع و كرايا جد)

اس مقام پر میں ان لوگوں کو زیادہ دعوت غور وفکر دوں گا، جواپنے دین کے اصول وفر وقع سے بے خبر ہیں۔ جن کاملغ علم ،اردو کی چند کتابیں ہیں۔ جواتی صلاحیت نہیں رکھتے ، کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا۔ احادیث کریمہ کا ذخیرہ دستیاب ہوا، اس زبان کی کسی کتاب کو بچھ سیس ۔ جو صراطِ متنقم یعنی ان کے راستے سے بخبر ہوں، جن پراللہ کا انعام ہاور جو منعم علیہم ہیں۔اور قرآن کریم نے جن کی تعبیر،انبیاء، صدیقین، شہداءاورصالحین سے کی ہے ۔۔۔۔۔الحاصل ۔۔۔۔ جو "تسفیقہ فی المدین "نہیں رکھتے ،اور پھر بے دینوں کے لئر پیری کواپنے لئے ہدایت و تحصیل کا ذریعہ بناتے ہیں۔ رکھتے ،اور پھر بے دینوں کے لئر پیری کواپنے لئے ہدایت و تحصیل کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللّٰهُمُّ اللّٰهِمُّ اللّٰهِ قُومِی فَائِنَّهُ لَا یَعُلُمُونَ (۱)



<sup>(</sup>۱) اے اللہ امیری قوم کوہدایت دے پس وہیں جانتے۔